## وَإِنْ جَنَحُو اللسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا

(فرموده ۱۲/ اکتوبر ۱۹۲۸ء)

تشمد ، تعوذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا :

اسلام ایک ایبا ندہب ہے جس میں ہر سئلہ زندگی کے لئے کچھ قوانین مقرر فرہائے مگئے ہیں اور اپنے پیروؤں کے لئے رہنمائی کا سامان کیا گیا ہے۔ پس ہرایک مسلمان کو ہرمو قع پر ٹھسر کریہ دیکھ لینا چاہئے کہ جس معاملہ کووہ شروع کرنے والا ہے اس کے متعلق اسلام کی کیا ہوایت ہے۔ وہ آزاد نہیں کہ جس طرح چاہے کوئی کام کرے۔ اس کادوستانہ بھی بعض احکام کے ماتحت ہے ادر اس کی دشنی بھی بعض احکام کے ماتحت ہے۔اس کا دفاع بھی بعض احکام کے ماتحت ہے ادر اس کا حملہ بھی بعض احکام کے ماتحت ہے۔ اس کی تعریف بھی بعض احکام کے ماتحت ہے اور اس کی ندمت بھی بعض احکام کے ماتحت ہے۔ اس کی محبت بھی بعض احکام کے ماتحت ہے اور اس کی نفرت بھی بعض احکام کے ماتحت ہے۔ غرض اس کی ہر چیز بعض احکام کے ماتحت ہے اور ان احکام سے آزاد ہو کروہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ مسلمان کملا باہے جب تک وہ آپ آپ کو اسلام سے وابستہ کرتا ہے اس وقت تک ان احکام کی اطاعت اور فرماں برداری كرنا اس كے لئے ضروري مو گا- مختف شعبہ ہائے زندگی كے متعلق اسلام نے جو احكام بيان فرمائے ہیں ان میں سے ایک تھم لڑائی کے متعلق بھی ہے اور وہ بیر ہے کہ جس وقت وسمن لڑائی چھوڑ دے تو تم بھی لڑائی چھوڑ دو۔ بظاہریہ حکم بڑاسخت معلوم ہو تاہے ہو سکتا ہے کہ ایک د مثمن دیرِ تک حملہ کر تا رہے اور جب بہت کچھ نقصان پنچا دے تو پھر ہتھیار ڈال دے یا ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن دیکھے وہ ظاہر میں مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے مقابلہ مخفی کردے اور ظاہر میں ہتھیار ڈال دے۔ای طرح میہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اس خیال سے کہ اسے نئے سرے سے تیاری کرنے کے لئے وقفہ کی ضرورت ہے ہتھیار ڈال دے اور پھر طاقت عاصل کر کے لڑائی شروع کر دے غرض کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ اور جب کوئی دشمن ہتھیار ڈال دے اس پر ہمارا مطمئن ہو جانا آئندہ بہت ہی مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے لیکن جہال بعض ظاہری تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں وہاں اس کے ساتھ بعض اخلاقی فتوحات بھی گئی ہوئی ہیں۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے جوشوں کو دباتا ہے اگر کسی بات میں دنیا کی نظروں میں حقیر بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بردھا دیتا ہے۔ بس کو بظاہراس تھم کے ساتھ شکست گئی ہوئی ہے مگرا کیک بہت بردی فتح ہے۔

بچھلے دنوں سے ہاری بھی ایک جنگ جاری تھی اور غیرمبائعین کے ساتھ تھی۔انھوں نے معاہدہ کر کے توڑا اور متواتر "پیغام" میں ایسے مضامین نکلے جن کی غرض کسی مسکلہ کو ثابت کرنا نہ تھی بلکہ لوگوں کی نظروں میں ہمیں گرانااور ہمارے خلاف جذبہ نفرت بحر کانا تھا۔ ان کی مثال ایسی ہی تھی جیسے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام مولوپوں کے متعلق فرماتے کہ بیہ لوگ ماکل کے متعلق بحث نہیں کرتے ان کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے حق ظاہر ہو بلکہ یہ ہارے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لئے مباحثات کرتے ہیں۔ اور فرماتے ایک عورت تھی جو باہر کام کاج کرتی تھی ایک مخض جب اس کے پاس سے گذر تا تو اسے سلام کر آاور وہ ا ہے گالیاں دیتا شروع کر دیتی۔ ایک دن کسی نے کہایہ کیا ہے؟ وہ تو تمہیں سلام کہتا ہے اور تم اسے گالیاں دیتی ہو۔ اس نے کمایہ مجھے سلام کی خاطر سلام نہیں کر تا بلکہ چڑانے کے لئے سلام كتاب كيونكه بيركتاب " بهالي كاني سلام " اس كي غرض سلام كرنا نهيس موتى بلكه بير موتى ب کہ سلام کے بردے میں مجھے کانی کیے۔اس کے متعلق تو واقعہ موجود تھاوہ عورت کانی تھی۔گر الیابھی ہو تا ہے جیساکہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام اپنے متعلق فرماتے کہ لوگوں کو بھڑکانے اور اشتعال دلانے کے لئے آپ کے خلاف اعتراضات کئے جاتے نہی حال غیرمبائعیں کا تھا۔ مثلاً جب بچھلے سال اتحاد کی تحریک کی گئی تو "پیغام صلح" میں بار بار اس فتم کے مضامین کھھے گئے کہ میاں صاحب نے کفر کامسئلہ چھو ڑ دیا ہے۔ اس سے ان کی غرض میہ تھی کہ میں پھر اعلان کروں کہ کفرواسلام کامسکلہ قائم ہے اور وہ مسلمانوں کو بھڑ کا ئیں کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے حالا نکہ غیر مبائعین کا ہندوؤں اور عیسائیوں سے تعلق ہو سکتا ہے حتی کہ دیو بندیوں سے مل کروہ کام کر سکتے ہیں محمر ہارے ساتھ مسلمانوں کا مل کر کوئی کام کرنا انہیں

گوارا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی غرض یہ نہیں کہ کفر کے فتوے کو منایا جائے بلکہ یہ ہے کہ ہمیں منایا جائے کیوں ان کا سارا زور ہمارے خلاف لگتا ہے۔ بے شک بھی وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں جو ایک دو سرے پر کفر کا فتو کی لگاتے ہیں ان کی مخالفت کرنی چاہئے۔ گر بھی نام لے کر انھوں نے اس طرح دیو بندیوں کو مخاطب نہیں کیا اور نہ ان کے خلاف اتنا زور صرف کیا ہے جتنا ہمارے خلاف کرتے ہیں۔ نام لے کر ہمارے ہی یہ بچھے پڑے رہتے ہیں۔ کو کا جا کہ وہ ہمیں کرور سیجھتے ہیں اور مشہور ہے نزلہ ہر عضو بیجھے پڑے رہتے ہیں۔ کیوں ؟ اس لئے کہ وہ ہمیں کرور سیجھتے ہیں اور مشہور ہے نزلہ ہر عضو

پس ہمارے خلاف اس فتم کے مضامین اخباروں میں شائع کرنے سے ان کی غرض محض لوگوں کو ہمارے خلاف بحر کانا ہے نہ کہ مسلہ کفرواسلام کی تحقیق کرنایا ہمیں اشتعال دلانے کے لئے اس طرح کرتے ہیں ناکہ ہم مشتعل ہو کر اس بحث میں پڑ جا ئیں اور اتحاد کی تحریک کو جو متفقہ اور متحدہ مقاصد کے لئے ہے چھوڑ دیں حالا نکیہ میں اس تحریک کے ساتھ ہی یہ بیان کر تا رہا ہوں کہ کفرواسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیر ان امور کے متعلق ہے جو سب مسلمانوں میں مشترک ہیں اور جن کا اثر سب فرقوں کے مسلمانوں کو پنتیا ہے۔ لیکن کہا جا تا ہے "وشمن بات کے ان ہونی"۔ یی ان کی حالت ہے ان کی غرض پبلک کو ہمارے خلاف اشتعال دلانا اور بھڑکانا تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ خواہ جماری جماعت کتنی چھوٹی ہے گراس نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے جتنی سارے مسلمان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان لوگوں کو اسلام سے محبت ہوتی تو خواہ ہمیں برترین کافری سمجھتے یہ خیال کر لیتے کہ خدا تعالی ہم سے اسلام کی خدمت لے رہا ہے اور وہ فاس وفاجر سے بھی اینے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جنگ میں ارتے ہوئے ایک مخص کے متعلق رسول کریم اللطائی نے فرمایا یہ جنمی ہے گر خدا تعالی رجل فاس و فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ لو دیکھوجب وہ شخص مسلمانوں کی طرف ہے ہو کرلژ رہا تھا اس وقت اس کے متعلق بیہ تو کہا گیا کہ بیہ جنمی ہے مربیہ نمیں کیا کہ اسے الگ کر دیا ہو اسے اڑنے دیا۔ لیکن اس وقت جب کہ اسلام سے ساری دنیای اوائی شروع ہے اور ہم اسلام کی حفاظت کے لئے مخالفین اسلام کامقابلہ کرنے کے لئے کورے ہوئے یہ لوگ مارے بیچے پڑ گئے اور لوگوں سے کہنے لگے یہ اسلام کے دسمن ہی انہیں اسلام کی حفاظت کا کام کرنے سے روک دو-انہیں دیکھنایہ چاہے تھا کہ جو تحریک ہم نے کی ہے وہ اسلام سے دشنی ہے یا اسلام کی خدمت ۔ اگر اسلام کی خدمت تھی تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ محمد الطاق ہیں ہے باغیرت انسان نے تو اس مخص کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑنے دیا جو جنمی تھا مگر انہوں نے ہیر گوارانہ کیا کہ ہم اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں۔ کیا ہیر رسول کریم الطاق ہے بھی زیادہ اسلام کے لئے باغیرت تھے۔ بات یہ ہے کہوائے فساد ڈلوائے اور فتنہ پیدا کرنے کے ان کی کوئی غرض نہ تھی۔

پھرانہوں نے اس پر بس نہ کی جب کچھ اوگوں نے ہم پر ذاتی الزام لگانے شروع کے تو ان
اوگوں کے بوے حصہ نے ان بہتانوں کو پھیلانا شروع کیا۔ اس کا بقینی ثبوت ہمارے پاس موجود
ہے۔ میں معزز غیراحمدیوں کے ثبوت پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے ان کی مجالس کے حالات کھے
اور بتایا کہ کس حقارت آمیز طریق سے ان بہتانوں کا ذکر کیا جاتا تھا۔ بے شک بعض یہ بھی کہتے
کہ ہمیں بقین نہیں آتا یہ باتیں درست ہوں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے جب قادیان میں رہنے
والے بیان کرتے ہیں تو پچھ نہ پچھ ہوگاہی اور بعض تو تشمیں کھا کھا کر کہتے کہ یہ الزام درست
ہوں۔

میں نے اس پر بھی صبر کیا اور خاموش رہا۔ آخر ان لوگوں نے اخبارات میں اس فتم کی باتیں لکھنی اور لکھانی شروع کر دیں جن سے انتائی در جہ کا بغض اور عناد ظاہر ہو تا تھا۔ یماں تک کہ ۱/ جون کے جلسہ کے متعلق جو کچھ انہوں نے کیا وہ نمایت ہی قابل شرم تھا۔ اس پر آج اگر یہ لوگ شرم محسوس نمیں کریں گے۔ تب مجھے اعلان کرتا پر اکہ ان لوگوں نے چو نکہ معاہدہ تو ژدیا ہے اس لئے قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس معاہدہ کے یابند نہیں ہیں۔

ہارے اخبارات ابھی خاموش ہی تھے کہ ان کے اخبار نے شور مچانا شروع کر دیا کہ شروع سے ہی انہوں نے معاہدہ کی پابندی نہیں کی- اور ایسے ایسے فقرے جو کوئی شریف انسان چوہڑے جمار کے لئے بھی استعال نہیں کر آانہوں نے ہمارے متعلق استعال کئے- جب انہوں نے ایس پاتیں لگھنی شروع کیں تو ہمارے اخبارات نے بھی جواب کی طرف توجہ کی- اس پر معا انہیں معلوم ہو گیا کہ مملہ کرناخواہ کتناہی شیریں اور خوش کن ہو لیکن مملہ برداشت کرنا آسان نہیں ہے- مملہ برداشت کرنا آسان ہوتا ہوتی اور بڑی اولوالعزی کاکام ہوتا ہے- میں ہرایک سزا بھگنے کے لئے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی اور بڑی اولوالعزی کاکام ہوتا ہے- میں ہرایک سزا بھگنے کے لئے تیار ہوں اگر کوئی پلک کمیشن فیصلہ کردے کہ میں نے

غیر مبائعین کے حملوں کو ان کی نبت کم برداشت کیا اور مولوی مجھ علی صاحب اور ان کے رفقاء نے جھ پر جو حملے کئے ان سے زیادہ میری طرف سے ان پر کئے گئے۔ ایسا کمیشن کوئی بیٹھ یا نہ بیٹھے بہرحال انہیں معلوم ہو گیا کہ حملہ کرنا بہت آسان ہے لیکن حملہ کر کے اس کا خمیازہ بھگنا آسان نہیں۔ انہیں پہ لگ گیا کہ جن پر حملہ کیا جائے وہ بھی جواب دے سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھی قلم ہے اور بہت مضبوط قلم ہے۔ اس پر معاوہ فریق جس کے زددیک معاہدہ کی پابندی کوئی خیال نہ کیا تھا'جس نے رسول کی ہوائی خیال نہ کیا تھا'جس نے رسول کریم الشاہیہ کی شان کے اظہار کے لئے جلسوں کو رو کئے میں پورا زور لگایا تھا اور پھر جس نے نمایت کامیاب جلسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا ایک اور رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہوگیا۔ کمایاب جلسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا کہ کا / جون کے جلسوں میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہئے کو خاتم النہیں نہرمیں ایک عیسائی کامضمون شائع کرتا ہے جس میں کھا ہے۔ نہیں مانے اپنے خاتم النہین نہرمیں ایک عیسائی کامضمون شائع کرتا ہے جس میں کھا ہے۔ نہیں مانے اپنے خاتم النہین نہرمیں ایک عیسائی کامضمون شائع کرتا ہے جس میں کھا ہے۔ آپ کا اسلام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ آبائی ملت اور یہودیت کے مقابل میسے سے کا مصدی تھیں تو تھا ہی ہو تھا کہ وہ آبائی ملت اور یہودیت کے مقابل میسے تک کا مصدی تھیں کی تھا دہ تھا کہ وہ آبائی ملت اور یہودیت کے مقابل میسے تک کا مصدی تھیں کرتے تھا ہیں۔ خوار تیکھ کی وہ دنی کو میسیست کا مصدی تھیں کرتے تھا ہیں۔ خوار تیکھ کی وہ دنی کو میسیست کا مصدی تھیں کرتے تھا ہیں۔ خوار تی کو میسیست کا مصدی تھیں کی در خوار کو میسیست کا مصدی تھیں کی دور کی کو میسیست کا مصدی تھیں کی در خوار کو کھیں کی در کی کو میسیست کا مصدی کے دور کو کھی در کی کو میسیست کا مصدی کے دور کی در کی کو میسیست کا مصدی کو تھیں کو تھیں کی در کی کو میسیست کی کی در کی کو تھی کی در کی کو میسیست کے دور کی کو تھی کی در کی کو میسی کے دور کیا تھیں کی در کی کو میسیست کی در کی کو تھی کی در کی کو میسیست کے دور کی کی در کی کی در کی کو کی کو کی کی در کی کی کھی کی در کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو

مطلب یہ کہ رسول کریم ﷺ نے جو تعلیم دی وہ مسیحت سے جُرائی ہوئی تھی۔ ان الفاظ میں دیکھو کس طرح رسول کریم ﷺ پر نعوذباللہ عیسائی ہونے اور عیسائیت کی تعلیم چُرانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ گرکیا کوئی ذلیل سے ذلیل دشمن بھی یہ کمہ سکتا ہے کہ ہم رسول کریم ﷺ کی جو تعریف کرتے وہ اس سے بھی ادنی اور گری ہوئی ہوتی۔ گراس عیسائی نے رسول کریم ﷺ کی ذات بابر کات پر جو حملہ کیاوہ تو اس قابل تھا کہ اسے "پیغام صلح" شائع کرے اور ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہ لکھے لیکن ہم نے تمام ہندوستان میں کا جون کے جلسے جو رسول کریم ﷺ کی تعریف و توصیف میں کئے وہ اس قابل نہ تھے کہ کوئی مسلمان ان میں شامل ہوتا۔

پس بیہ سب باتیں انہوں نے ہمارے خلاف کیں اور ان کے کرنے میں قطعاً نہ ہی کچائے۔ گر جب ان کو جواب دیا جانے لگا تو معاً یاد آگیا کہ انسان کو اچھے اخلاق رکھنے چاہئیں اور تہذیب اور متانت کے دائرہ کے اندر رہ کر دو سروں کے متعلق لکھنا چاہئے۔ یہ ان کی ایسی ہی مثال ہے

کہ جب ترکی اور بلغاریہ کی جنگ ہوئی اور جب تک ترک ہارتے رہے یورپین سلطنتیں کمتی ر ہیں ہم ان میں دخل نہیں دیتیں لیکن جب ترکی فوجیں بوصنے لگیں اور بلغاریہ شکست کھانے لگا تو معاًان سلطنوں کی نوجیس آگئیں اور انہوں نے کمہ دیا ہم لڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب لڑائی بہت وسعت اختیار کرتی جاتی ہے۔ اس طرح جب بونان اور ترکی کی جنگ ہوئی تب بھی سمی کماگیا۔ جب تک خیال رہا کہ بونان ترکی کے مقابلہ میں خوب جنگ کر سکتا ہے تو کما گیا تر کوں کو تم از تم چھ ماہ یونان کے پہلے قلعہ کے فتح کرنے میں لگیں گے لیکن جب چند دن کے اندر اندر ترکی نوجیس بونان میں گھنے لگیں تو معاً یہ کمہ کر دخل دے دیا کہ ہم لڑائی بڑھانے کی اجازت نہیں دے کتے۔ ای طرح غیر مبائعین نے کیا ہے۔ ان کی بیہ صلح صلح نہ تھی اور بیہ اخلاق اخلاق نہ تھے یہ محض اس ڈر کے مارے تھا کہ اب حملہ ان پر ہڑا ہے۔ لیکن بسرحال کسی نیت ہے ہو - ہم یہ اس لئے کتے ہیں کہ ان کے اعلان کے بعد کئی جگہوں سے خطوط آئے ہیں کہ ان لوگوں نے زبانی حملے بوے زور ہے شروع کر رکھے ہیں جو مجالس میں کرتے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں ان کا بیہ اعلان بناد ٹی ہے ۔ گرباد جو د اس کے میں اعلان کرنے والے پر بناد ٹ کا الزام نہیں لگا تا کیونکہ رسول کریم الفلائلیج نے ایسے مو قع کے متعلق فرمایا ہے کیاتم نے ول کھاڑ کر د کچھ لیا ہے۔ لیے میں نے چو نکہ دل پھاڑ کر نہیں دیکھا اس لئے اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ اگر یہ اعلان ایک فرد کی طرف سے ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں لیکن اگر بہ اس گروہ کی طرف ہے ہے تو کموں گا کہ وہ لوگ اس پر نہیں چل رہے۔ بسرحال چو نکہ بیہ اعلان ایک ذمہ دار شخصیت کی طرف سے ہؤا ہے اس لئے میں اپنے اخبارات سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ذاتیات كِ متعلق لكُمنا چُمورُ ديں- كيونكه خداتعالي فرمايا ہے- وَانْ جَنْحُوْا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ مُو الشَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (الانفال: ٦٢) جب تك ده پھریہ ط*ربق اختیار نہ* کریں ہمیں بھی اس پہلو کو چھو ڑ دینا چاہئے۔ ہاں جس طرح افراد میں زبانی طوریر وہ ابھی تک الزام لگاتے اور ایسی باتیں پھیلاتے ہیں ہاری جماعت کے لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی زبانی باتیں بیان کریں۔ اسی طرح زہبی مسائل میں غیراحمدیوں کو ہمارے خلاف اکسانے اور اشتعال دلانے کا جو طریق انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اور اب اینا سارا زور اسی پر صرف کر رہے ہیں ہمیں بھی اس پہلو سے ان کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ میں اس سے نہیں روکتا بلکہ اسے جاری رکھنے کے لئے کہتا ہوں ناکہ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ندہب کی غرض کمی

کے خلاف لوگوں کو اکسانا اور مشتعل کرنا نہیں اور نہ اس طرح نمی کے عقائد کی صدانت ثابت ہو سکتی ہے گر ذاتیات کے متعلق کچھ نہیں لکھنا چاہئے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ پابندی بت بھاری معلوم ہوگی اور کما جائے گا کہ وہ لوگ ایک عرصہ تک بہتان سازی اور افتراء پردازی کرتے رہے ہیں لیکن جب ہم نے جواب دینا شروع کیا ہے تو روک دیا گیا ہے- مگریہ یا بندی خواہ کتنی ہی تلخ ہو بسرحال اس کا ماننا ضروری ہے کیونکہ بیہ اس شیریں ہستی کی طرف سے ہے جس سے شریں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چو نکہ جارا مولا کہتاہے کہ ایسے موقع پرتم یوں کرو اس لئے ہمیں اس طرح کرنا چاہئے اور خوشی سے کرنا چاہئے۔ پس تم اس تلخ گھونٹ کو پی او کیونکہ بیر سب سے پیارے کی طرف سے پلایا جارہا ہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو گاتو یاد رکھو ہارا آ قاغدار اور دھوکا باز نہیں۔ وہ بے وفائیوں کو نظرانداز کر کے بھی وفاکر تاہے۔ آگر اس کے لئے ہم تکلیف اٹھا کیں گے تو کیوں نہ ہمارے نقصان کو دور کرنے کا انتظام کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہارے اخبار نویس اس بات کو مد نظرر کھیں گے کہ اخبار میں کوئی ایس بات نہ ہو جو ذاتیات پر حملہ ہو۔ باتی رہا لوگوں میں زبانی باتیں کرنا اگر غیرمبائعین اس میں بھی ہتھیار وال دیں گے اور فتنہ انگیزی کے اس طریق سے باز آجائیں مے تو ہم بھی ان کے متعلق زبانی یا تیں بیان کرنا بند کریں گے۔ اس سے پہلے معاہدہ کاجو تلخ تجربہ ہڑا ہے اس کی وجہ سے کمنا پڑتا ہے کہ آئندہ اگر کوئی معاہدہ ہوا تو ایک تمینی بنانا پڑے گی جو سے دیکھتی رہے کہ کون اس معاہدہ کی خلاف ورزی کر تاہے اور خلاف ورزی کرنے والے کے متعلق ضروری کارروائی کرے۔ گر میرے اس خطبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مبائعین نے مقدمہ بازی کے جو نوٹس دیے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے جو نوٹس دیئے ہیں ان کے متعلق میں کہتا ہوں بے شک چلائیں اور ضرور چلائیں۔ مؤمن کبھی ڈر کر ہتھیار نہیں پھینکا کر تا۔ ہم نے پہلے بھی ان پر حملے نہ کئے تھے مجبور آ دوستوں کوان کے بار بار کے حملوں کے جواب میں قلم اٹھانا پڑا تھا۔ تاہم ابھی دو ی جمعے گذرے ہیں کہ میں نے خطبہ جمعہ میں ایک مضمون کے متعلق جتنی سختی سے کوئی کچھ کمہ کتا تھا نوٹس لیا لیکن میں ہر ایک کو اس بات کے لئے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا ہی حوصلہ و کھائے جتنامیں خود دکھا تا ہوں۔ میرے لئے اور مقام ہے اور دو سروں کے لئے اور- پس میں نے ذاتیات کے متعلق لکھنے ہے جو رو کا ہے یہ اس لئے نہیں کہ غیرمبائعیں مقدمات چھوڑ دیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہتک ہوئی ہے اور اس ہتک کاعلاج سوائے مقدمہ بازی کے اور کوئی

نہیں اور وہ سیحتے ہیں کہ جب تک پانچ ہزار اور پچاس ہزار کی رقوم ان کی جیبوں میں نہ جا
پڑیں ان کی عزت قائم نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے لئے پورا زور لگائیں۔ ہم کب چاہتے ہیں کہ
کسی کی ذات ہو اور وہ ذات کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ مقدمہ کرنا چاہتے ہیں تو
کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مثیت فیصلہ کرے گی کہ انہیں پچپن ہزار ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس
معالمہ سے میں تعلق نہیں رکھتا اس کا تعلق ایڈیٹرسے ہے جنہوں نے مضمون شائع کیا وہ اس
کے ذمہ دار ہیں۔ گر ذاتیات کے متعلق نہ لکھنے کا فیصلہ میری طرف سے ہے ان کی طرف سے
نہیں۔ اور وہ بتھیار ڈالنے کے لئے تیار نہیں جیسا کہ اخبار سے پہ الگتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح
اس معالمہ کا ذکر لے آتے ہیں۔ لیکن میں کتا ہوں جب و شمن نے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو تم
بھی اسے چھوڑ دو کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے۔ وان جنگو اللسکیم فا جنے کہا۔

اس کے بعد ایک اور بات میں کہنا جاہتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ انگلتان کے تبلیغی مثن کا کام بت ترقی کر گیا ہے۔ اگر چہ مشن میں کام کرنے والوں نے کام کی زیادتی کو پیش نہیں کیا سوائے خان صاحب منثی فرزند علی صاحب کے جو اب وہاں گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے مبلغین کے علادہ دو سرے دوست جو دلایت گئے وہ لکھتے اور واپسی پر کتے رہے ہیں کہ اب کام دو آدمیوں کی طاقت سے بہت بڑھ گیا ہے۔ ماہوار رسالہ کا تیار کرنا طلباء کا خیال رکھنا مسجد کی محرانی اور آبادی کا کام کرنا' ربور ٹیں لکھنا' مشن کا حساب کتاب رکھنا' اس قتم کے بہت سے کام ہیں۔ یماں سے جب آگریزی ربوبو ثالغ ہو یا تھا تو اس کے لئے دو الڈیٹر مقرر تھے ان کے علاوہ اور عله بھی تھا مگروہاں صرف دو آدمی ہیں جنہیں رسالہ کاسارا کام کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں - لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کرنا مختلف سوسائٹیوں میں لیکچردینا۔غرض کام بہت وسیع ہو چکاہے اور دو آدمیوں کی ہمت سے زیادہ ہے اس لئے میں نے تجویز کی ہے کہ وہاں ایک اور مشزی رکھا جائے۔ گر بجٹ میں اس کے ا خراجات کے لئے گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ تجویز کی گئی ہے کہ اس کے اخراجات ہماری جماعت کی عورتیں مہاکریں۔ اس مبلغ کا سالانہ خرچ چار ہزار روپے کے قریب ہوگا۔ اور خیال یہ ہے کہ ایک انگریز نومسلم کی تربیت کر کے اس سے یہ کام لیا جائے۔ وہاں کے لوگ اس کی باتیں زیادہ توجہ سے من سکیں گے۔اور وہ بھی ان کے مزاج اچھی طرح سمجھتا ہو گااس کے لئے عورتوں میں تحریک کی گئی ہے۔ اس موقع پر پیاس ساٹھ کے قریب عورتیں ہوں گی ان سے

تین سو کی رقم وصول ہو گئی ہے اور پانچ سو کا وعدہ ہؤا ہے۔ کل (بروز ہفتہ) پھرارادہ ہے ک عور توں میں یہ تحریک کی جائے امید ہے ہزار بارہ سوروپیہ یمال کی مستورات کے چندہ سے ہو جائے گا۔ باہر کی عورتوں سے بھی امید ہے کہ وہ اس تحریک میں بخوشی حصہ لیں گی۔ جو نکہ لنڈن من كابجث بت تھوڑا ہو تا تھااس لئے اس كے ذمہ اخراجات كابقایا ہو تارہا ہے جو ۵ ہزار كے قریب ہے۔ لندن کی مجد چونکہ احمدی عورتوں کے چندہ سے بنی ہے اس لئے انہی کی ہے۔ مردوں کا روپیہ مکان خریدنے اور تجارت پر لگایا گیا اور پچھ روپیہ یماں جماعت کے لئے جا کداد خرید نے پر صرف کیا گیا تھا۔ اس طرح چو نکہ مردوں کا روپیہ خرچ ہڑا تھااس لئے لندن کی مجد عورتوں کے اس روپیہ سے بی ہے جو مجد کے لئے جمع کیا گیا تھا۔ جو نکہ وہ محد عورتوں ہی کی ہے اس لئے اس مشن کا سارا خرچ عورتوں کو ہی برداشت کرنا چاہئے۔ اس سال نوہزار کی تحریک عورتوں میں کی جاتی ہے۔ یہ تحریک اخبار میں بھی چھپ جائے گ - اس طرح باہر ک خوا تین اس میں حصہ لے سکیں گی۔ یہاں کے دوست بھی اپنے اپنے گھروں میں اسے پہنچا دیں۔ آگر اب کے تحریک سے رقم بڑھ جائے گی جیسا کہ خدا کے فضل سے ہماری تحریکات کے متعلق ہو تا ہے تو اگل دفعہ اس رقم کو منها کر کے بقیہ کے لئے تحریک کی جائے گی مثلاً اگر اس سال تحریک سے ایک ہزار زائد رقم جمع ہوگئی تو اگلے سال چار ہزار کی بجائے ۳ ہزار کے لئے تحریک کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی جماعت کی عورتوں کے لئے 9 ہزار کی رقم نهایت قلیل ہے اور وہ بہت جلدی اسے بوراکردیں گی-

اس کے متعلق میں یہ بھی ہدایت کرتا ہوں کہ مرد اس تحریک میں حصہ نہ لیں۔ کی مرد یہ سمجھ کر کہ عورت کے پاس بچھ نہیں اپنیاں سے روپیہ دے دیتے ہیں مگراس طرح عورتوں میں وہ ردح نہیں پیدا ہو سمق ہو خدا کے لئے اپنا مال دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے مردول کو چاہئے کہ عورتوں کو اپنی پاس سے دینے دیں خواہ پیسہ دو پیسہ ہی دیں۔ اگر کسی عورت کے پاس اک بیسہ بھی نہیں تو وہ اپنی خرچ سے بچاکردے۔ مگراپنی پاس سے دے مردسے لے کر نہ دے۔ زمیندار عورتیں عموماً شکایت کیا کرتی ہیں کہ مرد انہیں بچھ نہیں دینے وہ کس طرح پندہ دیں۔ میں کہتا ہوں اپنی پاس سے دو مرد کی جیب سے لے کرنہ دو۔ چکی چکی آئے ہی سے پیاکر جو بچھ جمع ہو وہ دو مگراپنی پاس سے دو۔ اور اگر کسی کے پاس بچھ بھی نہیں مگروہ خدا کی بیاکر جو بچھ جمع ہو وہ دو مگراپنی پاس سے دو۔ اور اگر کسی کے پاس بچھ بھی نہیں مگروہ خدا کی اراہ میں دینے کی خواہش رکھتی ہے تو وہ بھی ثواب کی مستحق ہوگی کیونکہ اللہ تعالی اظام دیکھا

ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اس کی راہ میں زیادہ دیتا ہے یا تھوڑا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دین روپوؤں کا بی مختاج ہو تا تو آسان سے تھیلیاں اتار تا۔ پس عورتوں کو چاہئے کہ اپنے پاس سے دیں خواہ وہ کتنابی قلیل ہو۔ ہاں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بچہ شوق سے دیتا چاہے اور اس کے پاس بچھنے نہ ہو تو اسے ماں باپ دے دیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے بچھلے بی درس میں میں نے دیکھا ایک بچہ نے اپنی ماں سے ایک بیسہ مانگ کر چندہ میں دیا۔ اس سے چندہ میں تو کوئی اضافہ نہ ہؤا مگراس میں اخلاص کی روح پیدا ہوگئی۔

مخالف تو اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمدی چندے دیتے دیتے اکتا گئے ہیں اور اب چندوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو جو اخلاص عطاکیا ہے وہ ایبا ہے کہ اس کی نظیر کمیں نہیں مل سکتی۔ میں نے ایک خاص امرے متعلق چندہ کی تحریب کی تھی اور ابھی اسے شائع نہیں کیا تھا کہ بعد میں شائع ہو جائے گی- بندرہ ہزار کے لئے میں نے چند دوستوں کو بیہ تحریک کی تھی اور بچاس' سو' دو سو' تین سو کی رقبیں مقرر کی تھیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس تحریک کو اتنا مخفی رکھنے کے باد جود چار دوست تو ایسے ہیں جو رقوم بھیجے کاوعدہ کر پچکے ہیں اور بعض نے رقوم بھیج بھی دی ہیں اور ساتھ شکایت بھی کی ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں اس تحریک کی خبرنہ دی۔ ان آدمیوں میں جضول نے روپیہ جھیخے کابطور خود وعدہ کیا ہے دو ایک ہی جگہ کے ہیں ادرایسے ہیں جن کے رشتہ داروں کو بیہ تحریک بھیجی گئی تھی۔ انھوں نے ان سے ین لی اور اس طرح شرکت اختیار کرلی- لیکن ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایسے مخلص ہوں جنعیں اس تحریک کاعلم نہ ہونے کا گلہ ہو۔ اگر چہ میں نے اخلاص کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لئے کہ ان سب کے نام اور ان کے حالات سے کمال مجھے وا تفیت ہو عتی ہے جو نام مجھے یاو آئے اور جن کے حالات کا مجھے علم تھاانھیں لکھاتھا۔ تا ہم چو نکہ اس بارے میں شکوہ پیدا ہڑوا ہے اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو دوست اس تحریک میں حصہ لینا چاہیں وہ مجھے لکھ دیں ان کو بھی شمولیت کا مو فع دیا جائے گا۔ مجھے ان احباب کے اخلاص کو دیکھ کرخوشی بھی ہوئی اور ساتھ رشک بھی پیدا ہوا کہ ایک مخفی تحریک کی جاتی ہے اس پر وہ اس لئے خوش نہیں ہوتے کہ انھیں تحریک میں شمولیت کے لئے نہیں کما گیا بلکہ وہ خود بخود اس میں حصہ لیتے ہیں اور نہ صرف حصہ لیتے ہیں بلکہ شکوہ کے خطوط لکھتے ہیں کہ ہمیں اس قابل کیوں نہیں سمجھا گیا کہ ہمیں بھی اس میں شمولیت کا مو فع ویا جاتا۔ ایک خط پڑھ کر تو بہت ہی لطف آیا جو ایک طالب علم نے لکھا۔ وہ لکھتا ہے غیر

مبائئیں نے ہارے راستہ میں جو روکیں ڈالی ہیں ان کا بھے پریہ اثر پڑا ہے کہ میں ایک سو روپیہ اپنے پاس سے دینے کے لئے تیار ہوں۔ ایک ہزار احمد می ایسے ہوں جو ایک ایک سوروپیہ میں اور این طرح ایک لاکوں سے جمع کر کے بیغای فتنہ کو دو رکرنے بر صرف کیا جائے۔

دیں اور اس طرح ایک لاکھ روپہ جمح کر کے پیغای فتنہ کو دور کرنے پر صرف کیا جائے۔
اس خط کو پڑھ کر جمحے جنگ بدر کا وہ نظارہ یاد آگیا جس کے متعلق عبد الرحمٰن بن عوف اللہ خیاں کیا کہ اس موقع پر جس اپنے دا کمیں با کمیں پندرہ پندرہ پندرہ سالہ چھو کرے د کھے کر افسوس کر رہا تھا کہ آج جس کیا لاوں گاجب کہ میرے بازد اس قدر کرور ہیں۔ جس اسی خیال جس تھا کہ ایک طرف سے ایک لاک نے جمحے کہنی مار کر پوچھا۔ پچا وہ ابو جمل کون ہے جو رسول کریم ایک طرف سے ایک لاک نے جمحے کہنی مار کر پوچھا۔ پچا وہ ابو جمل کون ہے جو رسول کریم کہ دو سرے نے کہنی مار کر کہا جمحے ابو جمل تو دکھائے میں اس پر جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ دو سرے نے کہنی مار کر کما جمحے ابو جمل تو دکھائے میں اس پر جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمٰن بن عوف میں مار کر کما جمحے ابو جمل تو دکھائے میں اس پر جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمٰن بن عوف میں میں ان کے سوال سن کرسخت شرمندہ ہوا۔ کیونکہ میرے دل میں بھی اس وقت بید نہ آیا تھا کہ ابو جمل کو جو لئکر کفار کا کمانڈرا نچیف تھا میں قبل کرسکوں گا گران بھی س وصلہ تھا کہ ابو جمل سے نچلے درجہ والے کو قبل کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ سکلہ بیاط ہے کہ سورو پیہ چندہ میں دے۔ وہ اپنے آپ کو سخت شکی میں ڈال لے 'اپ کھانے اور اسلام ہی کہا در ایک اور دو سری ضروریات کو بالکل کم کروے تب ایک عرصہ میں سورو پیہ جمع کر سکتا ہے۔ بھرے میں میں جانیا ہوں معمولی گھرانہ کالاکا کہا جہرے کہا س کا طرح بنا آب ہے کہ خدا تعالی نے ہماری جاعت کے بوں تک کو کیا اضام می بخشا ہے۔ گراس کا خط بنا آب ہے کہ خدا تعالی نے ہماری جاعت کے بچوں تک کو کیا اضام میں بخشا ہے۔ گراس کا خط بنا آب ہے کہ خدا تعالی نے ہماری جاعت کے بچوں تک کو کیا اضام میں بخشا ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہاری سب جماعت کو ایبا ہی اخلاص بخشے اور اس اخلاص کے

(الفضل ۲۳/ اكتوبر ۱۹۲۸ء)

ساتھ اعمال کی بھی توفق دے۔ آمین

<sup>-</sup> بخارى كتاب الجهاد باب ان الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر -

٢- مسلم تماب الايمان باب تحريم قل الكافر بعد ان قال لاالله الاالله

۳۰ بخارى كتاب المغازى باب فضل من شمد بدرا-